68

## جلسم برانے کی غرض پوری ہونی جاستے دنرمودہ ارجنوری سافلتہ

حفورف تشمدوتعوذ اورسورة فاتحركى تلاوت كع بعدفر مايا :-

" زمانہ کے تغیرات اس انسان کے بیے جودل رکھتا ہے۔ اوراس کے لیے جین کری عادت ہے۔ ایک عجیب سبق آموز چنر ہیں۔ ان کے اندر عبر ہیں ہیں ۔ ان کے اندر وعظیں ۔ ان کے اندر وعظیں ۔ ان کے اندر وعظیں ۔ ان کے اندر عبر ہیں ۔ وہاں تنزلات سے بچنے کے لیے تدا ہیر اندر نصیعتیں ہیں ۔ وہاں تنزلات سے بچنے کے لیے تدا ہیر اسی ہیں ۔ اور ہرساعت جو انسان پر گزرتی ہے ۔ ہر دن جو انسان پر طلوع ہونا ہے ۔ ایک اساد ہونا ہے۔ ایک رسنا ہوتا ہے وہ گزر عبا اسے ، ایکن سلاح میدان میں مرنے والا گزرتا ہے اور ہی جے والوں کے لیے فاتدہ کا موجب ہوجا ناہے اسی طرح وقت کی گھڑی مرجاتی ہے یکٹر دومرے کیلئے مفید اور با برکت چیز ہوجاتی ہے ۔ وقت گزرتا مجھے بعینہ الیا معلوم ہونا ہے ۔ مبیا کہ مونگے کا جزیو بنی اور ایک بڑے نواز کی اور بے جب پر دومراکی طرح ایک دومرے پرمرتے ہے ہیں اور ایک بڑے وہ کرا جو ایک جو برم کے بالا کھوں آدئی ہیں اور ایک بڑوں کے بعد مندر سالک کے بعد مندر سے ایک شکل میں میت ہی اور آباد ہوتے ہیں۔ اسی جزیوہ نامورے برم انسان کے بعد مندر سالک کے بعد مندر سے ایک ایسا جریرہ فیکر کی کو میں سالوں کے بعد مندر سے ایک ایسا جریرہ فیکر کی کے بعد مندر سے ایک اور منزل دوں سالوں کے بعد مندر سے ایک ایک جو برم نے ہوئے ہیں۔ اسیاح برہ فیکر کیلے ۔ کہ اس پر آدمی کیستے اور آباد ہوتے ہیں۔ اس ایسان کے بعد مندر سے ایک ایسے اور آباد ہوتے ہیں۔ اس پر آدمی کیستے اور آباد ہوتے ہیں۔

وقت کی گھر یاں بھی مونکے کی طرح ایک دوسرے پرمرتی علی جاتی ہیں -ان سے بھی آدی فائد اکھا سکتے ہیں مرتی علی جاتی ہیں -ان سے بھی آدی فائد اکھا سکتے ہیں مگر وہی جرفائدہ اکھانے کی کوشش کریں -اور جوش فائدہ نرا کھائے -اس کے لیے گزرنے والی گھڑیاں اس فوج کی طرح ہوتی ہیں جوشکست کھاتی ہے کہ اس کا مرایک مرنے والا صف کوخالی کرتا چلا جاتا ہے - اور شکست اس کے قریب ہوتی جاتی جہ اس علاح کھڑیال گزرتی ہیں -اوراس کے ساتھ ہی خطرہ اور شکست قریب ہوتی جلی جاتی ہے مگر جن سے فائدہ اکھایا جائے ہیں -اوراس کے ساتھ ہی خطرہ اور شکست قریب ہوتی جلی جاتی ہے مرکز جن سے فائدہ اکھایا جائے

وہ فتح مند فوج کی ما نند ہو جاتی ہیں یس وقت ایک بڑی عبرت کی چنر ہے۔ ہم پر بھی ایک وقت بچھلے دلول گزرا ہے کر بزار إمیل سے ہمارے ا حباب بیاں اکھے ہوئے اور ہزار ہاکی تعدا دیں مردعورتیں اور مصحبحان اور نیجے آئے غرض ہر طبقه اور سرمگر سے آئے۔ اور بيال مع موكراكترف سنا ورببت سے علے كئے وركيد ماتى بين واب طبعاً ايك سوال بدا موالي کہ بہ اجتماع کس غرض سے ہوا مومن کی ہرا کی چیرتیمتی ہوتی ہے۔اس کا مال قیمتی ۔اس کا وقت میمتی بیں ہم کیوں جمع ہوئے ،کس میے مال استے کیانتیجہ ہوا ؟ کس بیے بیاں استے ؟ اس کومرا کی شخص اپنے طور ریخود ہی حل کرسکتا ہے کیونکر کسی کو دوسرے کے دل کا حال معلوم نہیں ہوسکتا۔ رسول کر بم علی اللہ عليه وسلم نے عمی اسائٹر کوفروایا . صَلْ شَسَفَ قُدتَ قَدْبَكُ كِيانُونے اس كادل كيا لا كرد كيدا بعد كيس جا الكثر لوگ محض خدا کی خوشنو دی اور رضا کے لیے آتے ہیں۔ وہاں اِن دنوں چور می ماتے ہیں ہیں ہیں اِس کا جواب نبیں دے سکتا۔ ہرا کہ شخص اپنی حالت کو دیکھ کرخود ہی تبلا سکتا ہے کروہ کیوں آیا، دوسرا نبين تلاسكتا - بان بهم يركم سكت بين كرس بيع أنا جاميت تفا ؟ اكر بهم يرتبلا بين عبي كرس غرض س بیال آئے۔ تومکن ہے۔ کہ آنے والے ی غرض اس سے اعلیٰ ہویا ادنیٰ ہو۔ سی ہم بی کدسکتے ہیں کس لية أنا جامية تفاء اور وه يي سي كرفداكى رضاجوتى كے لية أناجامية تفاء اسكام كوچلانے كے بے انا چاہیے تھا ۔ جوندانے جاعت احریہ کے سرد کیا ہے۔ اب رہایہ کر کیا سکھایا گیا۔ اس کا جواب ببرسے كرجو حوضدانے عاما وہ بيال كهاكيا يعض نے ضروري باتيں بيان كيں۔ اور دو مرول نے شنیں۔ تبحه کیا ہوا ؟ سب سے اہم سوال اصل میں نتیجہ کا سوال ہی ہیے کیونکہ جو کیچھ کزرگیا ۔ وَ وَلَوْرِي كَیا اب ایندہ کے متعلق سوال ہے ۔اس موقع پر حوکم پھے تبایا اور سنایا گیا ۔اس میں سے بعض علم کو مرحا نے والی باتیں تعبیں یعبن رُوحانیت کو تر فی دینے والی اور بعض آپس کے معاملات کے متعلیٰ اور جس نبليغ سع تعلق ركھنے والى يرچارتسم كى بأنين تھيں يحومنى اور سانى كتب -یں اب قابل غورسوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اس آمدسے آنے والوں نے تیجر کیا بکالااور

یں اب قابلِ غورسوال ہمارے سامنے یہ ہے کماس الدسے آنے والوں نے تیجر کیا جمالااور فائدہ کیا اُٹھایا - اور آیندہ علم کی ترقی کے لیے کیا طراقی عمل سوچا ہے کیونکہ اگر علم کویادر کھنے کاکوشش نہ کی جائے ۔ توعلم کام نہیں دے سکتا بیس میں آب لوگوں کو توجہ دلا وَل گا بحرج کچھ آپ نے سنا ہے س کویاد رکھنے کی کوششش کرنی چاہیئے ،علم کی مثال تصویر کی سی ہمنے ۔ کم جُوں مُجول مصوراس بردنگ

له مسلم تأب الايان باب من مات لايشرك بالله دخل الجستة

بيرًا جا آ ہے۔ وہ شوخ ہوتی جاتی ہے۔ اور ایک دفعر کارنگ نیس کے رنگ کی ما نند ہو اسے جو جلد مِٹ جا تا ہے۔ دوسراسیاہی کے قریب ای طرح ترتی مونے کرتے نعش کی مانند ہوجا تا ہے جواندر داخل بوما تا ہے اور عفر ترتی بوتوالیا بو تا ہے ۔ جنسے کھود کرنقش بنائے جائیں۔ اس طرح جو باتیں روحانيت سيتعلق ركفتي بين-اگر ايك أدهه دفعين يا يره ل جائين فيو وه مجي بنسل كي لكيري طب رح موتى مِن ملكن جوب جوب ان برغور كرت عليه جاؤ اوران كواستعال مين لاؤ وه ذبن من بيتي على جاتی ہیں۔ توجیب کک علم برعمل نرکیا جاتے علم مفید نہیں ہوسکتا ییں جو بائیں آپ کو روحانیت کے متعلق تبانی گئی ہیں۔ ان برعمل کرو علم کی باتول کو دہراؤ ، تبلیغ کے متعلق جو کچیر کہا گیا ہے۔ اس کی بابندی كرو-معاملات كوددست بنا وَ-اكر ان ميارول بانون كومل ميں مذلاباكيا - نو برنتيجہ بحکے كا بحر نوالوں نے اپنے مالوں کوضائع کیا - اپنے وفتوں کوضائع کیا ، اپنے حبموں کو تکلیف میں ڈالاجس کاکچھ مجی فائده نه مواركيس ميں ان تمام دوستوں كو حوسيال موحود بيں ينواه وه فاديان كے يہوں يا بيرونجات کے۔ اوران تمام کوعو بیرونجاٹ میں ہیں۔ توجہ دلاما ہول کہ ان کو کوششش کرنی میا ہیئے کہ ان باتو<del>ل</del> فاتده أتفاتين اورخصوصاً ان دو أمور كوفراموش منكري واول اندروني اصلاح واور دوسرے بردني اصلاح ۔اگر یہ دونوں ہاتیں نہ ہوں۔ توامن نہیں۔ بلکہ ہلاتت ہے یس جماعت کو جا ہیتے رکھ مبیسے کار آمد فوائد ماصل کرے اکد ان کے لیے مبسر میں انا بابرکت نابت ہو۔ اور آیندہ ترفی کے لیے د الفضل وارجنوری س<del>روای</del>ت مدومعاون يً